## (IA

## اینی مددآ پ کرو

( فرموده ۵ ـ جولا ئی ۱۹۲۹ء بمقام سرینگر ـ کشمیر )

تشتهد ' تعقر ذاورسورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا:

قرآن مجید میں ہماری تمام ترقیوں اور کامیا بیوں کے گربتائے گئے ہیں اورخصوصیت کے ساتھ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے نہایت اختصار کے ساتھ اور اجمالی رنگ میں تمام حاجتوں کے حل کرنے کے گربتا دیئے ہیں اور الیمی دعاسکھائی ہے جس سے مشکلات دور ہوسکتی ہیں۔

بہت سے لوگ دنیا میں تعاون کے غلط مفہوم کی وجہ سے دھوکا کھاتے ہیں۔اس میں شبہ نہیں کے انسان کوا کی دوسر ہے کی مدد کے لئے پیدا کیا گیا ہے جانوروں کی طرح نہیں۔انسان آپس میں تغییر ہوگا۔مثلاً ایک شیرا پی ضرور تیں خود پوری کرے گا اوروہ اپنے کھانے کے شکار کے لئے دوسر ہوگا۔مثلاً ایک شیرا پی ضرور اپنی کھانے کے شکار کے لئے دوسر ہے شیر کامختاج نہ ہوگا۔گرانسان کوئی بھی ایسانہیں جس کی ضروریات مختلف لوگوں سے متعلق نہ ہوں۔انسان تعاون سے ایک دوسر ہے کے کام آتے ہیں۔اگرایک انسان جنگل میں چلا جائے اور وہاں اپنا گذارہ جڑی ہو ٹیوں اور پیوں کے کھانے سے کر بے تو کوئی اسے با ہوش اور خلمند نہیں کہے گا بلکہ وہ پاگل کہلائے گا۔جو خاصیتیں ایک شیر میں کمال کہلاتی ہیں وہ انسان کو ناقص خابت کرتی ہیں یعنی شیر جس طرح زندگی بسر کرتا ہے اگر اس طرح انسان بھی کرنے گئے تو وہ ناقص شمجھا جائے گا۔انسان میں شہریت اور مدنیت کا مادہ پایا جاتا طرح انسان بھی کرنے کا غلط اور بے جا استعال اس کے اندر نملطی پیدا کر دیتا ہے مثلاً عمدہ خوراک زیادہ استعال کرنا' زیادہ آرام کرنا' زیادہ سونا' زیادہ بینا یہ سب کام اندازہ سے زیادہ کرنے زیادہ کرنا نویادہ کرنا کے اندر نملطی بیدا کر دیتا ہے مثلاً عمدہ خوراک زیادہ استعال کرنا' زیادہ آرام کرنا' زیادہ سونا' زیادہ بینا یہ سب کام اندازہ سے زیادہ کرنے نورہ کینا بیہ سب کام اندازہ سے زیادہ کرنے کرنا دورہ کرنا ہے کام اندازہ سے زیادہ کرنے کام کو کیا کہ کو کیا کہ سب کام اندازہ سے زیادہ کرنے کام کو کیا کہ کام کام کی کام کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کام کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کی کیا کہ کو کیا کہ کو کیا گذارہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کی کو کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کام کو کو کیا کہ کو کیا کیا کے کیا کر کو کیا کہ کرنا کو کو کر کیا کو کیا کیا کہ کو کیا کو کو کو کیا کیا کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کو کر کے کام کو کیا کے کو کیا کہ کو کیا کو کیا کو کیا کہ کو کیا کو کیا کو کر کیا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کو کرنا ک

ہے انسان بمار ہو جائے گا اور اس طرح اس کے لئے مدنیت مُفتر ہو جاتی ہے۔ یہ ام سیح ہے کہ انسان تعاون کامختاج ہوتا ہے لیکن صحیح تعاون کے معنی ہیں اپنی ذیمہ داری ادا کر دینا اور دوسرے کو اس کی ذمہ داری کی طرف توجہ دلا نا۔اییا شخص جواین ذمہ داری کوخو دا دانہ کرے بلکہ دوسروں کی طرف دیکھے یعنی ایبا مدنی الطبع انسان جواینے کا موں کا انحصار دوسروں پررکھے مشرک ہوتا ہے کیونکہ جو شخص اپنا کا م خورنہیں کرتا بلکہ دوسروں پر جھوڑ دیتا ہے وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ وہ خدا کی دی ہوئی طاقتوں سے کامنہیں لیتا۔اییاانیان دینی لحاظ سےمشرک کہلائے گااور دنیوی لحاظ ہے ایا ہج اور ذلیل ۔ ہمارے ملک میں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک سیا ہی اونٹ پرسوار گذر ر ہاتھا کہ کچھ فاصلہ پرسڑک کے کنارے دوآ دمی لیٹے پڑے تھے انہوں نے جب ویکھا کہ سڑک یرے کوئی آ دمی گذرر ہاہے تو آ واز دے کراہے اپنے پاس بلایا۔ جب سیاہی ان کے پاس گیا تو ایک نے کہا بھائی میری حِھاتی پر ایک بیر پڑا ہے اُٹھا کرمیرے منہ میں ڈال دینا۔ بین کرسیا ہی حیران ہوگیا کہ بیکونی بڑی بات تھی جس کے لئے مجھے بلایا گیااورمیرے کام کاحرج کیا۔اس پر اُسے غصہ آیا اس نے کہا بیٹست اور بے وقوف انسان ہے کہ جھاتی پر سے ہیراُٹھا کربھی منہ میں نہیں ڈ ال سکتا ۔اس ئے جو پاس ہی لیٹا تھا سا ہی کومخاطب کر کے کہا بھائی! ایسے بے وقوف پر ناراض نہ ہویہ تو ایبا نکما اورسُست ہے کہ ساری رات گتا میرا منہ جا شار ہاہے مگراس نے ہُش تک نہیں کی کہ وہ ہٹ جاتا ۔ سیاہی بین کراور بھی جیران ہوااورا نکی ستی کا خیال کر کے بیننے لگا۔ بہ مثال ان لوگوں کے متعلق بنائی گئی ہے جو دوسروں پراتنا بھروسہ کرتے ہیں کہا پنا معمولی ہے معمولی کا مجھی خودنہیں کرتے ورنہ ایبا واقعہ حقیقت میں نہ ہوا ہوگا۔ایسی حالت کا پیدا ہو جانا قومی تنزّ ل کی علامت ہے۔ سورۃ فاتحہ میں ایّباک مَسْتَعِینُ کے میں اللہ تعالیٰ نے تین باتیں سکھائی ہیں اور یہ تینوں باتیں انسانی کمال اور ترقی کے لئے ضروری ہیں۔ اوّل مدنیت یعنی تعاون' تعاون کا مطلب بیہ ہے کہا نسان لوگوں کے فائدہ کے کام کرےاوراس نیت سے نہ کرے کہلوگ اس کا کریں گے بلکہ دوسروں کے احساسات اورتر قی کا اس کوخیال ہو۔ دوسر ہے محنت کرنے والاخودعمل کرےاورعمل کے بعد نتائج کی طرف نگاہ ڈالے۔ تیسرے۔ دوسرے انسان یرتو کُل نہ کر ہے ۔غرض خودعمل کرنا' دوسروں پرتو کُل نہ کرنا' دوسروں کی بھلائی کے لئے کوشش کرنا اور دوسروں کی مددیر بھی بھروسہ نہ کرنا 'عمل کر کے اپنی ترقی کی رامیں نکالنا' جواللہ تعالیٰ کے

فیض ہوں انہیں اس طرح مانگنا کہ وہ اپنے لئے ہی نہ ہوں بلکہ ساری دنیا کے لئے ہوں' ملک پر 🕻 بھی ہوں' قوم ریبھی ہوں' محلّہ والوں ریبھی ہوں اینے خاندان کے افراد ریبھی ہوں' بیوی بچوں غرضيكه سارى دنيا پر ہوں مَسُتَ عِيُ في ميں جواستعانت طلب كى گئى ہے وہ مُخفى ركھی ہے اللہ تعالی ہے مدد مانگنا اور دعا کرنا خو دایک کام ہے یعنی پور بےطور پر عابد ہونا۔ یہ عام طور پرمشہور ہے '' بندگی بیچارگ''عمل سے مدد مانگنا اصل مدد مانگنے کا طریق ہے۔کوئی کسی کو مارے بیٹے اور پھر ساتھ ہی اسے کیے کہ مجھے کچھ دو۔ پھرلوگوں پرنگاہ نہ ہونے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے سے بیہ مطلب ہوتا ہے کہ خدا بعالیٰ نے قانون بنایا ہے اس کے نیک نتائج پیدا کرے۔ یہ بھی نہیں ہوا کہ اللَّه تعالیٰ نے کسی کوآ کر لحاف اوڑ ھایا ہویا کھانا منہ میں ڈالے بلکہ اس کا قانون مقرر ہے۔ الله تعالیٰ کی امداد کا مطلب میہوتا ہے کہ اس کے پیدا کردہ قانون کے ماتحت جو کام ہوتے ہیں ان کے اندر جو باریک در باریک مشکلات ہوتی ہیں ان سے بیانا۔ پس استعانت کے معنی ہیں نیک نتائج کا نکلنا اور کمزور بوں کا دور ہونا۔ پس ایساک مَسْتَعِینُ کا پیمطلب ہے کہ ہم تجھے۔ ہی مدد مانگتے ہیں ۔صرف اینے لئے نہیں بلکہ اینے بھائیوں کے لئے بھی ۔عبودیت سے کام کرتے ہیں تیرے سواکسی سے مدونہیں ما نگتے ۔ مدد لینا بُری بات نہیں ہے کیکن دوسر ے انسان کو مدد دینے کے لئے کہنا بُری بات ہے۔ اگرتم کوئی کام کرنے لگے ہو۔ اور تمہارے محلے کا آ دمی آ کرتمہاری مد دکرنے لگے توبیر ٹری بات نہیں ۔ بُری بات بیٹ ہے کہتم کام کرنے سے پہلے دوسرے کی امداد کی ا نظار کرو محلّه والے کا خود آنا تواجھی بات ہے کین بیامیدرکھنی کہوہ آئے تو کام کیا جائے تو بیہ یے غیرتی ہے بس یہ نتیوں باتیں جوانسانی ترقی کے لئے ضروری ہیں ایک جملے میں آئٹیں۔ مسلمانوں کے تسنو ّل کاساراباعث یہی ہے کہ انہوں نے ان باتوں بڑعمل کرنا چھوڑ دیا

مسلمانوں کے تسنیق کاساراباعث یہی ہے کہ انہوں نے ان باتوں پرمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ پنجاب یو پی سی پی اور یہاں کشمیر کا ہی بیرحال نہیں تمام مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ ہرجگہ کے مسلمانوں کو بیا انظار ہے کہ کوئی اور آئے اور ان کی مدد کرے - حالانکہ ہرروز جوانسان نماز پڑھتا ہے۔ کم از کم چالیس بارروز انہ دن میں سور قانا تحد پڑھتا ہے اور بار باریدا قرار کرتا ہے مگر بڑھتا ہے۔ کہ اکثر لوگ کرتے اس کے خلاف ہیں۔

آج کل جہاں دیکھواور جس ملک میں جاؤ ہے گئے مشنٹر ہے مسلمان سوال کرتے نظر آئیں گے حالانکہ اسلام میں سوال کرنامنع ہے۔ایک بارنبی کریم عیالیت کے پاس ایک سوالی آیا۔حضور نے اسے پھھ دیدیا۔ پھر آیا تب بھی پھھ دیدیا اور پاس بٹھا کر فر مایا۔ اللہ تعالی کوسوال کرنا پیند نہیں کے اور اسے دعا کیں سکھلا کیں اس کے بعد اس نے سوال کرنا چھوڑ دیا اور محنت کر کے کھانے لگا۔ صحابہ میں اس قد رغیرت تھی کہ ایک دفعہ جبکہ گھسان کی جنگ ہور ہی تھی ایک صحابی کا جو گھوڑ ہے پر سوار تھا کوڑا اگھا کر دینے گھ تو سوار صحابی جو گھوڑ ہے پر سوار تھا کوڑا اگھا کر دینے گھ تو سوار صحابی نے انہیں خدا کی قتم دیکر کہا ایسا نہ کرنا حضرت نبی کریم عین تھے کوڑا اُٹھا کر نے سے سخت منع فر مایا ہے۔ اگر چہ میں نے زبان سے سوال نہیں کیا تا ہم خود کوڑا نہ اٹھا نا سوال ہی کی شکل ہے۔ میں خود ہو گھا وُں گا گئے اسی طرح حضرت عمر کے وقت آپ نے ایک شخص کوسوال کرتے دیکھا۔ اور اس کی جھو لی چھین کی اور اسے چھاتی پر مُگا مار ااور فر مایا سوال کیوں کرتا ہے جا کر محنت کرو۔ ج

آج کل ممفلس لوگ تو الگ رہے سب کے سب سی نہ کسی رنگ میں سوالی ہیں۔غریب بیچارے تو بچھ پاس نہ ہونے کی وجہ سے سوال کرتے ہیں لیکن امراء جن کے پاس سب بچھ ہوتا ہے دُگام کے دروازوں کے سامنے بیٹھے خطاب مانگتے ہیں گویا مانگنے کی دونوں کو عادت ہے جیسے روٹی کا ٹکڑا مانگنا ہے ویساہی خطاب مانگنا ہے۔

مسلمان خود محنت نہیں کرتے دوسروں پر جمروسہ رکھتے ہیں اور یہی مسلمانوں کی جاہی کی ہوی وجہ ہے۔ وہ اپنے دلوں میں ایک غلط عقیدہ جمائے بیٹھے بیں اور وہ بیہ کہ عیسیٰ آسان سے آئے گا اور انہیں ساری دنیا کی دولت' مال' اسباب خودگھر بیٹھے بٹھائے دے دے دے گابیان کی ہے ہمتی اور بے غیرتی کی وجہ سے ہے۔ اب صحابہ کرامؓ کے زمانہ سے نسبنا دولت بھی زیادہ ہے۔ تعلیم بھی زیادہ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے اسباب بھی زیادہ ہیں مگر وہی سُست الوجود والی بات ہے کہ سپاہی اونٹ پر سے اُر کے اسباب بھی زیادہ ہیں گار وہی سُست الوجود والی بات ہے کہ سپاہی اونٹ پر سے اُر کے اور چھاتی پر سے بیراُ ٹھا کر منہ میں ڈالے بیخود کچھکر نے بات ہے گئے تیار نہیں۔ جب بلقان کی جنگ شروع تھی اور میں جج پر گیا تو ایک آ دمی ملاجس کے ہاتھ میں تلوار بھی دیکھی نہیں۔ میان سے نکال کر میں نے اسے پوچھاا سے کہاں استعال کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا جب دشن کا حملہ ہو۔ میں نے کہا دشمن نے اسے پوچھاا سے کہاں استعال کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا جب دشمن کا حملہ ہو۔ میں نے کہا دشمن نے تو حملہ کیا ہوا ہے بھر تمہیں کس وقت کی انتظار کہنے لگا جب دشمن کا حملہ ہو۔ میں نے کہا دشمن نے تو حملہ کیا ہوا ہے بھر تمہیں کس وقت کی انتظار کہنے لگا جب دشمن کا حملہ ہو۔ میں نے کہا دشمن نے تو حملہ کیا ہوا ہے بھر تمہیں کس وقت کی انتظار کے۔ کہنے لگا جب دشمن کا حملہ ہو۔ میں نے کہا دشمن خب آسان سے آئے گا تو لڑائی کرے گا اور کہا وہ کے۔ کہنے لگا جمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے عیسیٰ جب آسان سے آئے گا تو لڑائی کرے گا اور

سب ملک فتح ہوکرمسلمانوں کے قبضہ میں آ جائیں گے اکثر مسلمانوں کا یہی خیال ہے۔

آ ج اس بھروسہ کی وجہ سے مسلمانوں کا حال دیکھوکیا ہوگیا۔ ایک وقت تھا جب مسلمان ساری دنیا کے بادشاہ تھے۔ آ ج انگریزوں کی طاقت بڑی تھی جاتی ہے حالانکہ بیاس کے مقابلہ میں پچو بھی نہیں۔ اُس وقت دنیا کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک مسلمانوں کی حکومت تھی۔ بعد میں جب پھر دوحکومتیں ہوگئیں تو ایک کا صدرمقام بغدادتھا اور دوسری کا سپین۔

مگر آج مسلمانوں نے چونکہ خود کام کرنا چھوڑ دیا ہے اس لئے قوتِ عہدلیہ جاتی رہی اور وہ ہر کاظ سے گر گئے۔ ایک دفعہ میں لا ہور میں مشن کالج کے پاس سے گزرا۔ اُس وقت میاں محمد شریف صاحب ای۔ اے۔ بی اور چو ہدری فتح محمد صاحب سیال جو آج کل صیغہ و کے تھا دعوت و تبلیغ کے ناظر ہیں میر ہے ساتھ تھے ایک طالب علم جو انگریز می طرز کا لباس بہنے ہوئے تھا مشن کالج سے نکا دروازے کے سامنے ذراسی دیر ٹھہرا اور مشن کالج کی عمارت کود کی کرسر ہلا کر مشن کالج سے نکا دروازے کے سامنے ذراسی دیر ٹھہرا اور مشن کالج کی عمارت کود کی کرسر ہلا کر اور میس بی تھے ہوئے تھا بولا۔ میت آئے گا تو سب پچھ ہمارے ہی قضہ میں آ جائے گا۔

یکی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے حضرت نبی کریم علی اللہ کی اور کہا حضرت عیسی تا سانوں پر زندہ مبوجود ہیں مگررسول کریم علی نہ میں مدفون ہیں اس کے نتیجہ میں خدا تعالی نے بھی کہاتم نے میر بے رسول کی ہتک کی اور اسے بنیچ رکھاتم بھی بنیچ رہو گے اور عیسی کو جس کوتم نے او پر چڑ ھایا اس کی قوم یعنی عیسائی تمہارے او پر رہیں گے۔ ہندو جب حُگام کو ملنے جاتے ہیں تو وہاں جا کر دوسرے کے لئے سفارش کرتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں کے لئے یہ کرومگر مسلمان جب جا نمیں گے اپ فقد رتی ہو جاتی ہیں ما نگیں گے ۔ اس وجہ سے حُگام کے دلوں میں انکی بے قدرتی ہو جاتی ہے ہر مسلمان سب پچھا ہے لئے مخصوص کر لینا چاہتا ہے ۔ مگر ہندو چونکہ قوم کی ہمدردی اپنے دل میں رکھتا ہے اور دوسروں کے مفاد کے لئے کوششی کرتا ہے اس لئے حاکم پر اچھا اثر پڑتا ہے اور اسکی طرف زیادہ متوجہ ہوکر اس کا کام کرتا ہے ۔ مسلمان کی حتی الوسع یہ کوشش ہوگی کہ دوسرا مسلمان ذلیل ہوگر ہندو دوسرے ہندو کی ترتی اور بہتری کا خواہاں ہوگا۔

عیسائی قوموں کو دیکھیں۔ ان کے مشنری اپنے ملکوں سے کس قدر دور دراز فاصلہ پر چلے جاتے اور ہپتال کھو لتے ہیں۔ ہندوؤں نے بھی عام لوگوں کی خدمت کی کئی سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہیں۔ ہر جگہ اور ہر شیشن پر سیواسمتی والے

مسافروں کو پانی پلاتے ہیں۔ مسلمان بھی بے غیرتی سے ان سے مانگ کر پانی پی لیتے ہیں مگریہ نہیں محسوس کرتے کہ انہیں بھی الیمی خدمت کے کام اپنے ذمہ لینے چاہئیں۔ جو باتیں مسلمانوں نے چھوڑ دی ہیں جب تک وہ دوبارہ ان میں پائی نہ جا کیں۔ بھی اور کسی حال میں ترقی نہیں کر سکتے ۔ محنت کی عادت ڈالیں' دوسروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں خدمت خلق کو اپنا فرض سمجھیں تب وہ ترقی کر سکتے ہیں۔ کون کہ سکتا تھا کہ عیسائی اس قدرترقی کریں گے گرجب عیسائیوں نے وہ اصول اختیار کر لئے جن کے ذریعے مسلمانوں نے اس قدرترقی کی تھی تب وہ دنیا کی بڑی اور طاقتور تو موں میں شار ہونے گئے۔ ببین میں مسلمانوں کی حکومت کام کر تھا وہاں دیکھئے مسلمانوں کانام ونشان نہیں رہا۔ گراسلام کی اچھی باتیں آج تک ان عیسائی عورتوں میں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً پر دہ۔ ببین کی عیسائی عورتیں پر دہ کرتی ہیں گرمسلمان جنہوں نے یہ سب پچھ چھوڑ دیا تھا ان کا مونشان نہیں رہا۔ اسلام چونکہ اچھی چیزتھی اِس وقت تک اس ملک میں اسلام کی خوبیوں کانقش موجود ہے۔ گومسلمان اپنی غلت کی وجہ سے مثاد ہے گئے۔

یہاں کشمیر میں بھی یہی مرض پایا جاتا ہے اس لئے میں نے اپنے خطبے اس طرز کے بیان
کرنے شروع کئے ہیں کہ سلمانوں میں عمل نہ کرنے کی وجہ سے جوپستی ہے اس میں تبدیلی پیدا
ہو۔ کیونکہ جب تک مسلمان اپنی مدد آپ نہ کریں گئ محنت نہ کریں گئ دیا نتداری سے کام نہ
کریں گئ اپنے آپ کومفید نہ بنا کیں گئ مصیبت زدوں کی امداد نہ کریں گے تب تک ترقی نہ ہو
گی۔ اگر مسلمان یہاں ایک عام لوگوں کی خدمت کرنے والی سوسائٹی بنالیں 'مصیبت زدوں کی
امداد کریں' ہندومسلمان کی تمیز چھوڑ دیں تو سب چھوٹے بڑے 'ہندوسکھ' عیسائی ایسا کام کرنے
والوں کوعزت کی نظر دیکھنے گئیں گے۔

یہاں کشمیر کا ایک واقعہ مجھے یاد ہے جب میں ۱۹۲۱ء میں یہاں آیا تو اسلام آباد میں ایک گبہ ماپ دیکر بنوانے کا آرڈر دیا جب وہ تیار کرکے لایا تو اصل ناپ سے جواسے بتایا گیا تھا بچھ کم تھا۔ ہم نے کہا کہ تمہارا تو وعدہ تھا اور قیمت کے ساتھ میہ معاہدہ تھا کہ اتنی رقم تب دی جائے گ جبکہ اس ناپ کا گبہ بنا کر لاؤگے۔ اس کے جواب میں اس نے کہا جی میں مسلمان ہوں۔ گویا اس

کے نز دیکے مسلمان کے لئے بددیا نتی اور وعدہ خلافی کوئی بُری بات نہیں۔ مسلمانوں کو چاہئے خدا تعالیٰ کی امداد کے طالب ہوں۔ دوسروں پرتو کُل نہ کریں بلکہ خود عمل کریں اور خدا تعالیٰ کے ماننے والوں میں سے ہوں۔

(الفضل ١٩ \_ جولا ئي ١٩٢٩ء )

الفاتحة: ۵

٢ سنن نسائى كتاب الزكوة باب اليدالعليا

س ابن ماجه كتاب الزكواة باب كراهية المسئلة

س تاریخ عمر بن الخطاب (عربی )صفحه ۲ مطبوعه مصرا ۱۹۳۰ و